77

## جلسه سالانه کے انتظام کے متعلق چند ہدایات

(فرموده ۱۹ ـ دسمبر ۱۹۳۰ ء)

تشتهد و اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

میرا منشاء جس کام کے لئے لا ہور جانے کا تھا جلسہ کے ایام کے ٹر ب کی وجہ سے میراارادہ تھا کہ کل صبح جا کرکل ہی شام کو والیس آ جا وَں گالیکن ایک اوراییا ضروری کام پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہی چار بچے مجھے لا ہور پہنچنا ضروری ہے اِس وجہ سے میں نے دوستوں کو اعلان کے ذریعہ اطلاع دی تھی کہ نماز جمعہ کے لئے عام وقت سے پہلے آ جا کیں تاجمعہ پڑھانے کے بعد سوایا ڈیڑھ ہے تک میں روانہ ہوسکوں۔

نماز جعہ کے متعلق محقین کی رائے ہے کہ اِس کا کوئی وقت نہیں انہوں نے جعہ کوظہر سے علیحہ ہ کیا ہے اس لئے ان کے نزدیک اگر جعہ زوال سے پہلے اداکر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن عام لوگوں کے اذہان میں یہ بات پچھاس طرح داخل ہوگئی ہے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے جعہ بڑھ لیو شور مج جائے کہ اس نے کیا کر دیا۔ مولوی غلام حسن صاحب حضرت میے موعود علیہ الصلاق والسلام کے ایک پُر انے اور مخلص خادم لا ہور میں تھے اگر چہ ان کی عمر ستر سال کے علیہ الصلاق والسلام کے ایک پُر انے اور مخلص خادم لا ہور میں تھے اگر چہ ان کی عمر ستر سال کے قریب تھی مگر جوش ان کے اندر جوانوں سے بھی زیادہ تھا اُن کی بیا حالت تھی کہ اگر ان سے کوئی ہو بلا ایک بیسہ معاوضہ لئے بلا ناغه اس کے مکان پر بھنی جاتے تھے۔ وہ دفتر وں کے ملاز مین سے ہو بلا ایک بیسہ معاوضہ لئے بلا ناغه اس کے مکان پر بھنی جاتے تھے۔ وہ دفتر وں کے ملاز مین سے کہا کر تے تھے اگر جعہ کی نماز کے لئے تہ ہیں چھٹی نہیں ملتی تو میر سے یاس آ جایا کرو میں 9 بج

سے پہلے ہی جمعہ پڑھادیا کروں گا۔

آج میں اختصار کے ساتھ دوستوں کوجلسہ کی ضرورتوں کی طرف توجہ دلا تا ہوں کل مجھے معلوم ہؤ ا کہ مکانات کے متعلق بہت دقّت محسوس ہور ہی ہے۔ چونکہ کو ئی گز شتہ ریکار ڈ موجو دنہیں اس لئے بیتونہیں کہہ سکتے کہ گزشتہ سال مطالبہ کم تھا اور اِس سال مطالبہ زیادہ ہونے کی وجہ ہے مكانات كم ملے ہيں يا اس سال واقعي كم مكان ملے ہيں بہرحال اس سال كےمطالبہ سے مكانات کم ملے ہیںاورہم نے ضرورت کو بورا کرنا ہےاس لئے میں دوستوں کوتوجہ دلا تا ہوں کہ جنہوں نے مکانوں کے متعلق بوری قربانی نہیں گی یا کی تو ہے مگران کے دل زیادہ وسیع ہیں وہ اپنے مکا نوں کا زیا دہ حصہ خالی کر کے منتظمین جلسہ کو دے دیں ۔ دو حیار دن کے لئے معمولی تکلیف اُٹھا لینا کچھ مشکل نہیں یہ عارضی کا م ہے اس لئے بہتو ہونہیں سکتا کہ ان تین دنوں کے لئے نئے مکان بنوا لئے جائیں اورخیموں کا انتظام بھی ابنہیں ہوسکتا کیونکہاس کے لئے بھی وقت نہیں ریااور یہ مشکل بھی ہے۔ بے شک دوسری کانفرنسوں میں عام طور پرخیموں کا ہی انتظام ہوتا ہے لیکن وہ لوگ خیموں میں رہنے کے عا دی ہوتے ہیں ۔عمدہ عمدہ غذا ئیں کھاتے ہیں کا فی گرم بستر ان کے یاس ہوتے ہیں اورنو کر جا کرخیموں کی خبر گیری کے لئے موجو در ہتے ہیں ۔مگر ہمارے لئے اوّل تو اس انتظام کا وقت ابنہیں رہا دوسر ہے ہمارےمہمان اس قتم کے ہوتے ہیں کہ وہ خیموں میں گزارہ نہیں کر سکتے انہیں ان کی نگرانی کرنی نہیں آتی۔ باوجود یکہاپنی جماعت کو ُقَہ ہے باز ر کھنے کے لئے میں نے حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا ہے کہ آپ اسے ناپیند کیا کرتے تھے مگرستی اورغفلت ہے بعض نے اس عادت کو ابھی تک نہیں چھوڑا اور زمینداروں میں تو خصوصیت سے بیرزیادہ ہے۔اگرایسےمہمانوں کوخیموں میں اُ تارا جائے تو خطرناک حاد ثات رونما ہونے کا ڈر ہے چکم میں توعقل نہیں ہوتی کہمعلوم کر سکے کہاس سال ہم مکان میں نہیں بلکہ خیموں میں رہتے ہیں۔خیموں میں جس قتم کے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس نگرانی کے لئے نوکر ہوتے ہیں پھروہ عادی ہوتے ہیں ۔مگر ہمارےمہمانوں کےمتعلق بیا نظام نہیں چل سکتا۔اوراس لئے ہمیں تکلیف اُٹھا کربھی گھروں میں گنجائش نکالنی جا ہے ۔ پس میں دوستوں کونصیحت کرتا ہوں کہاس ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے کارکنوں سے تعاون کریں۔ مجھے پیربھی معلوم ہوا ہے کہ بعض نے اس لئے مکان نہیں دیئے کہ ان کے پاس مختلف

جماعتوں کے دوست آ کر گھبریں گے اوران کے مکان ایسے مہمانوں کے لئے پہلے ہی لگے ہوئے ہیں ۔اس میں تو شک نہیں کہاس طرح انہوں نے اپنے اوپر تکلیف برداشت کرنے کی تجویز کر لی ہے گریہ کافی نہیں۔ اِن دنوں میں تنگی اگر صرف قادیان کے لوگوں کے لئے ہی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ خیرمہمانوں کوتو آ رام مل رہا ہے۔آ خرگھر والے اپنے کی قتم کے آ رام مہمانوں کے لئے ترک کرتے ہں لیکن جب باقی مہمان بھی تکلیف اُٹھاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سب کے ساتھ ان دوستوں کے مہمان تکلیف نہ اُٹھا کیں۔ کیا بیا چھی بات ہے کہ انہیں تو گھروں میں جاریائی اور بستر وغیرہ مل جائے کین بعض کے لئے صحن میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہو۔ وہ تو آ رام سے جاریائی اوربستر لے کرسور ہیں مگر دوسرے بھائی بیوی بچوں سمیت تمام رات باہر کھڑے رہ کر گزار دیں بیہ سلسلہ کی خدمت نہیں کہلا سکتی ۔مہمان نوازی کہلا سکتی ہے اور دوست نوازی بھی یے شک ہےاور بید ونوں باتیں اچھی ہیں مگرسلسلہ کی خدمت سب سے اچھی ہے۔ میں ان لوگوں کی اس لئے تو قدرکرتا ہوں کہ وہ مہمان نوازی اور دوست نوازی کرتے ہیں کیکن دوستوں کے ۔ ساتھ نیکی کرنے کی نسبت وہ نیکی جوخدا کے لئے کی جائے بہت زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہٹے کہ وہ اپنے دوستوں کوسمجھائیں کہ ہم نے تو تمہارے لئے دو کمرے رکھے تھے لیکن م کا نات کی قلت کود کیچرکرایک ہم نے منتظمین جلسہ کے حوالے کر دیایا ایک رکھا تھا مگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے بیا تظام کرلیا ہے کہ جا درتان کرآ دھے حصہ میں آپ رہیں اور آ دھے حصہ میں منتظمین فا ئدہ اُٹھالیں اگر دوست اس طرح کام کریں تو بہت جلد مکا نات مہا ہو سکتے ہیں ۔

قادیان اب خدا کے فضل سے کافی وسیع ہے جس طرح مہمان عام جگہوں میں تھہرتے ہیں اس طرح اگر گھروں میں بھی تھہریں تو جتنے مہمان ہوتے ہیں۔ ان سے بہت زیادہ یہاں ساسکتے ہیں۔ گھروں میں جی تھہریں تو جتنے مہمان ہوتے ہیں۔ ان سے بہت زیادہ یہاں ساسکتے ہیں۔ گھروں میں چار پائیاں بچھائی جاتی ہیں پھر کوئی حصہ باور چی خانہ کے لئے اور کوئی اسباب وغیرہ رکھنے کے لئے استعال ہوتا ہے پھر چار پائیوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے لیکن اگر سب زمین پرسوئیں تو چار پائیوں پرسونے سے دس بارہ گنا زیادہ آدمی سوسکتے ہیں۔ تاری اس کی تاری ہودہ مکانات میں ہی قادیان کی آبادی اس وقت پانچ ہزار کے قریب ہے گویا اس حساب سے موجودہ مکانات میں ہی قریباً ساٹھ ہزار مہمان اُتارے جا کتے ہیں۔ پس مکانوں کی تنگی اس لحاظ سے نہیں کہ مکان کم ہیں بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ دوست اپنے ہاں تھہرنے والے مہمانوں کو یہیں کہہ سکتے کہ ذراتنگی میں بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ دوست اپنے ہاں تھہر نے والے مہمانوں کو یہیں کہہ سکتے کہ ذراتنگی میں

گزارہ کرلواورخدا کے لئے کچھاور تکلیف برداشت کرلو۔

ہمارے گھر میں چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب اتر اکرتے ہیں وہ اچھے امیر آدمی ہیں دو تین ہزاررو پید ماہوار آمدنی رکھتے ہیں مگران کے خاندان کے دس بارہ آدمی ایک ہی چھوٹی ہی کوھڑی میں گزارہ کر لیتے ہیں۔ ان کے والد چو ہدری نفر اللہ خان صاحب کی ایک بات مجھے ہمیشہ پیاری معلوم ہوتی ہے حضرت خلیفہ اوّل کی زندگی کے آخری سال مَیں جلسہ میں مہمان نوازی کا افسر تھا چو ہدری صاحب آسودہ حال آدمی شے اور عمر بھی ان کی زیادہ تھی میں نے ان کے لئے علیحہ مکان کی کوشش کی مگر انہوں نے کہا میں سب کے ساتھ ہی رہوں گا مگر اس طرح وہ بیار ہوگئے۔ اگلے سال یعنی میرے ایامِ خلافت میں چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب نے ان سے کہا کہ پچھلے مال آپ کو تکلیف ہوگئی قبی اب کے علیحہ ہ گھر انہوں نے جواب دیا آگے ہی پلاؤ کھانے والے اور اپنے لئے خاص آرام چا ہے والے الگ ہو گئے ہیں مَیں تو سب اس تھ ہی رہوں گا۔ ان کی مراد اِس سے بیتھی کہ خواجہ صاحب وغیرہ یہاں آتے تو ہمیشہ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ان کی مراد اِس سے بیتھی کہ خواجہ صاحب وغیرہ یہاں آتے تو ہمیشہ کھانے پینے کا خاص انتظام کرایا کرتے تھے اور کہیں نہ ہو سکے تو حضرت میسے موعود علیہ الصلا ق

اب شاید جلسہ سے قبل بیآ خری اخبار ہوگا جس میں بیہ خطبہ پھپ سکے گا اور معلوم نہیں لوگوں

کو بروقت پہنچ سکے یا نہیں لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دلا نا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ بیہ کہ ہر

سال جماعت کے دوستوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلسہ پر آئیں اور جب

جماعت ہرسال بڑھتی رہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ زیادہ نہ آئیں۔ جو پہلے آتے ہیں وہ بھی اور جو

نے داخل ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اس طرح ہرسال تعداد بڑھتی رہتی ہے غیراحمدی اس

کے علاوہ ہوتے ہیں۔ آٹھ نوسو یا ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ غیراحمدی آتے ہیں اور ان سے

بیعت کرنے والوں کی تعداد چھا ور آٹھ سُو کے درمیان ہوتی ہے۔ ان میں بے شک ایسے بھی

ہوتے ہیں جو پہلے ہی بیعت کے لئے تیار ہوکر آتے ہیں مگر ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی

ہوتے ہیں جو پہلے ہی بیعت کے لئے تیار ہوکر آتے ہیں مگر ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی

ہوتی ہے جو یہاں آکر اس طرف مائل ہوتے ہیں پس ہمارے دوستوں کو چا ہے ایسے لوگوں کو ضرور ساتھ لائیں۔ تا ہر سال ہمار اقدم آگے بڑھنے والا ہو۔

سالا نہ جلسہ پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور بیدن بیاری کے ہیں انفلوائنز بہت پھیلا ہؤ ا ہے'

خشک سردی پڑرہی ہے بارش ہوئی نہیں اور جانوروں میں بیاری تو و بائی صورت اختیار کرچکی ہے اور گورنمنٹ اس کے لئے خاص طور پر فکر مند ہے پھر یہ بھی گھبراہٹ ہے کہ اگر جلسہ سے پہلے بارش نہ ہوتو دسمبر کے آخر میں ہؤا کرتی ہے اس لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کارکنوں کو بھی بیار یوں اور و باؤں سے محفوظ رکھے اور آنے والوں کو بھی اپنی حفاظت میں لائے بہاں رکھے اور واپس پہنچائے اور جس مقصد کو وہ لے کر آتے ہیں اور جسے مدنظر رکھ کر ہم ان کا استقبال کرتے ہیں وہ اسے حاصل کر شیں اور ہم میں سے ہرا یک ہر کھے ایک میں پہلے سے ترقی حاصل کرنے والا ہو۔ آمین

(الفضل ۲۵\_ دسمبر۱۹۳۰)